# علاجه فضل حق من المنافق المناف

برد فیتنم دا کر مسعودا حر پرد فیتنم دا ایمایان کار اورادندید)

WWW.NAFSEISJAH.30M

وضااكين النفى

# علامه فضاحت خيرآبادي

قدى سرة العزيز

تحرير پروفيسر ڈاکٹر محرمسعودا حر ايماے، پيان څاؤي (امزاز نسيلت)

WWW.NAISEISLAM.COM

رضا اکیڈی ولاہور

#### سلسله کتب۱۹۹

| تهر آباد (رماشتال)"                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| بولف پروفيسر ڈاکٹر محمد صعود احمد ايم اے، پي اي دي                  |
| رجمه:علامه محرعبد الكيم شرف قادري                                   |
| شخات: 32                                                            |
| شاعت اول شعبان اكمبارك 1423 هر/2002ء                                |
| طبع: احمد سجاداً رث پريس، لا مورفون:7357159                         |
| شرنيسيسس رضااكيدى لابور                                             |
| ريه:دعائ شربحق معاونين رضا اكيثرى لا مور                            |
| المسويسال                                                           |
| بیرون جات کے حفزات بیس روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر<br>طلب فر مائیس      |
| رضاا كيدمي (رجزة)                                                   |
| مجوب روز په رضاچوک مبحد رضا په ميرال فون:7650440<br>لا هورنم ميروسم |

#### بم الشار عن الرجم پیش لفظ

عظیم پاک وہند میں سلمانوں کا ماضی بوا تا بناک ہے۔ یہاں بوی بردی نا مور شخصیات نے جم لیا، انی قدی نفس حفرات میں سے علامہ ففل حق فیرآبادی کی شخصیت بھی ہے۔جنہوں نے علم وفضل کی ونیا میں نام کمایاء عربی شاعری میں سکد منوایا ، اور جب ملمانوں کے دین وائمان پر ڈاکہ ڈالا گیاتو آپ نے بڑی جرأت سے دین میں پیدا ہونے والے نے فتنے کارد کیا،اور جب ملمانوں کوغلای کی زنجیروں میں جکڑنے کے لئے انگریزوں کی سازشیں اپنے عروج پر پہنچیں تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپناسر تھیلی پرر کھ كر بهادرشاه ظفر،اورحريت بيندول كاساتهددين كافيصله كياروه جانع تق كمناكاي كي صورت میں انجام کیا ہوگا ؟ لیکن انہول نے قدم پیچھے ہٹانے اور غلامی کی زندگی قبول کرنے كى بجائع ت اورشهادت كى موت كوقبول كيا- بيسب اليضحقا فق بين جنهين حمد اور بغض کے مارے بعض لوگوں نے منے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب تک آبروئے قلم معودملت حفرت يروفيسر ذاكر محم معودا حدمد ظله عي انصاف بيند محققين موجود مين پھونکوں ہے آ فاب علم وحکمت کو بجھانے کی کوشش کرنے والے اپنی مذموم کوششوں میں کامیابنیں ہوسیں گے۔

حفرت پروفیسرصاحب جس موضوع پرقلم اٹھاتے ہیں، انتہائی متانت سے اس کاحق اداکرتے ہیں، انہوں نے حفزت علامہ کی شخصیت کے ٹی پہلوؤں پر روثنی ڈائی ہے ادرائیس اجا گر کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ انہوں نے ایک ایسی مظلوم شخصیت پر کام کیا ہے جے کفار کے علاوہ کلمہ پڑھنے والوں نے بھی طعن و تشنیع کا نشاند بنایا، اللہ تعالیٰ حضرت مسعود ملت کا سابیا ال سنت کے سرول پر تا دیر سلامت رکھے۔

حضرت علام فضل حق خیرآبادی پراس وقت پاکتان ہندوستان کی یو نیورسٹیوں کے علاوہ عالم اسلام کی سب سے بری یو نیورٹی جامعۃ الأز ہر میں بھی کام ہور ہاہے، عزیز القدر ممتاز احد سدیدی الأز ہریو نیورٹی میں علامہ کی عربی شاعری کے حوالے سے (پی انگی ڈی) کامقالہ کھورہے ہیں، جبکہ مولا ناعلامہ حافظ عبدالواحد' علم الکلام میں علامہ نفش حق خیرآبادی کی آراء' کے عوال سے پی انگی ڈی کا مقالہ کھورہے ہیں۔

ہندوستان کی کرنا تک نو نیورٹی میں مولانا محماصہ علاسہ فضل حق خیرآبادی کی حیات و خدمات کے حوالے ہے لی ایچ ڈی کا مقالہ لکھر ہے ہیں۔ جبکہ پنجاب یو نیورش لا مور میں پر وفیسر ڈا کم ظہوراحم اظہرصاحب کی ذیر گرانی محتر مسلمی سیبول لی ایچ ڈی کے لئے علامہ فضل حق خیرآبادی کی عربی شاعری کی تدوین اور حقیق کررہی ہیں، اللہ تعالی ان سب حقیق کا موں کو پایٹ محیل تک پہنچائے، اور علامہ فضل حق خیرآبادی پر کام کرنے والوں کو جز اعلی خیرعطافر مائے۔ آئیں!

ورائے پر معارف میں الشب خیاد میں الشب خیاد دو 1999 میں الشب خیاد میں الشب المام المام المام میں المام میں

بِسْمِ اللّه الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىُ وَنُسَلِّمُ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ٥ وعَلَى آلِهِ وَآصَحَابِهِ نَ٥٥

علامه فضل حق خيرآ بإدى

علام فضل حق خیرآبادی علم وفضل میں یگائد روزگار تھے، علوم عقلیہ کے مُسلّم الثبوت استاد تھ بلکہ جُنبدواہام تھے، علّ مدموصوف اپنے مشہور تصیدةِ اعزید میں تحدیث نعت کے طور پراپنے علم وفضل کا اس اندازے ذکر کرتے ہیں:

الماد اکل عرض شاہ فیرا موری ک در در میں ملاحظہ کیے ایک عربی تھیدہ ڈیٹ کیا مثارہ صاحب نے ایک متام براحز اس کیا علاسے خصواعے متقد میں سے میں اخدار شاوے اور شاہ صاحب نے اینا تسام کے تسلیم کیا سعود

الله أقنانسي علوما يقتني منها علوم اجمة علماءك (ترجمه:)الله تعالى في مجھے و علوم عطا كئے كمان ميں سے بہت كھے علاء نے حاصل كئے۔ علام فضل حق فيرآ بادى معقولات كاستادتو تقى بى مرجرت كى بات يدب كدوه عربی کے بےمثال ناظم وناثر بھی تھے، بیک وقت شعر کی نزاکتوں اور فلنفے کی باریکیوں اور گہرائیوں ے آگاہ تھے، شاعری میں عربی، فاری اور اردوادب برگہری نظر تھی۔معقولات وادبیات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔لیکن مید دونوں علوم جرت انگیز طور یر علام فضل حق خِرآبادی میں جمع ہوگئے تھے۔ادب میں وہ کمال حاصل تفاجس کوآج تک ماہر بین فن تثلیم كرتے چلے آئے ہيں، عبارت الي كھے جس كى مثال علائے ہند ميں حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى (م-٢ عااه/ ٢٢ عام) مولاناغام على آزاد بكراى (م-دماه/ ٢٨١١) اور امام احدرضا محدث بریلوی بر (م- مسام اور ۱۹۴۱ء) کے بعد نظر میس آتی -اصحاب علم وضل اور ارباب شعروادب دور دور سے اپنی تصنیفات اور منظومات اصلاح کیلئے ان کی خدمت میں ارسال كرتے تصاور نامورعلماءاتى تصانيف يرتقار يذلكهواتے تصدعلامن فخر يطور يراين شعرى نگارشات كاذكرايك جكديون فرماياب:

ونسلامها أصابني في قصيد تين إحلاهها همزية تحكي همزات الشياطيين والأخرى دالية دالة على ما يعاني هذا الحزين الزمين —

ا بھر افضل می فیرآبادی: الشورة البند به مطبوع کمت قادر بدا اور ۱۳۹۸ بدار ۱۳۹۸ بدار ۱۳۹۸ (طبع فالث)

عدام العررضا محدث بر بلوی کام بی کام "ب آنی افغز آن" کے عوان سے از ہر بی غیری ، قاهرہ کے معری فاشل

واکٹر حازم محفوظ نے مرتب کیا ہے (مطبوع الا بور، محافار) موصوف ہی نے اردو کام "حدائی بخش " کام بی میں

مشور ترجہ کیا بھر میم کے معبود فاضل واکٹر میں جیب معری نے مو بی میں اس کو منظوم کیا۔ بیر تر "مفوة الدی می

عنوان سے قاهرہ سے امعالی میں شائع ہوگیا ہے۔ اس طرح المام الحررضا محدث بر بلوی کے مشہود مالم کو کے میں اس کو مقوم کا واکٹر میں جیب معری نے مو بیا تھا ہے اس المرت المام المررضا محدث بر بلوی کے مشہود مالم کی میں میں میں میں اس کو بیات کی مشار کی اس کی مشہود قاضل واکٹر حسین جیب معری نے مو بیا تھا

میں میں کیا۔ بیستوم ترجہ بیا بینوان المنظومة المال میں نی مرح کے المربیة "1990ء میں قام ہو سے شائع ہوگیا ہے۔ (مسمود)

و كنت قد نظمت قبل قصيدة في قوافي النون فريدة كالدر المكنون

ترجمہ: ''دوقسیدے لکھے ایک ہمزیر دومرادالیہ، ایک اور نون کے قافئے میں لکھا تھا جو زُرِیتیم کی طرح بگانہ ہے، اس کے تین سو سے زیادہ اشعار ہوگئے بھیل کی نوبت نہ آئی۔''

علامہ فضل حق خرآبادی نے ایام اسارت میں یہ قصائد تلمبند کے۔اس سے
اندازہ ہوتا ہے کہ شعر گوئی ان کی طبیعت ٹانید بن گئی تھی۔ ان کی شاعری کا موضوع
رشول کریم کیا گئی گئی کا مدح سرائی ہے، وہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عند اور حضرت امام
بوصری رحمة اللہ علیہ کے قصائد کی بیروی میں اپنے نعتیہ قصائد کا آغاز غزل سے کرتے
ہیں۔انہوں نے اس وقت عربی میں نعت کھی جب عربی اور فاری کی اہمیت گھٹانے کی
کوشش کی جارتی تھی اور انگریزوں کے غلبے کی وجہ سے انگریزی زبان وادب کے گن گائے
جانے گئے ہے۔

حفرت عیلی علیه السلام کی شان اس طرح بر هائی جار ہی تھی کہ حضور انو ورائی تھی کہ منان اس طرح بر هائی جارہ کی تھی کہ شان معاذ اللہ علی ایک جگہ شان معاذ اللہ علی ایک جگہ ملک و کورید کی طرف سے نصرانیت کی تبلغ کا ذکر کر تے ہوئے کہتے ہیں:

همت بتنصیرهم قبلاوهم شیع من مسلمین ومن عبّادابدادیم ''اس (ملکہ ) نے پہلے تو مسلمانوں اور بت پرستوں کی جماعتوں کونصرانی بنائے مذکبا۔''

موا نارطن علی نے کھا ہے کہ علام فضل حق فیرآبادی کا کلام چار ہزار سے زیادہ اشعار پر مشتل ہے ۔ سے اشعار پر مشتل ہے ۔ سے

الثورة المحندية من ٢٩٧\_ ١٩٨ (ملخساً) ٢\_ الثورة المحندية من ١٩٨

ع التورة العندية الم

سرحان على مولوى: تذكره على يريد مطوع كرا يى المايد، (ترجماردو) مح ٢٨٢-٢٨٢

مرزا عالب نے ۴۸ رجنوری کے۱۸ م کوعلامہ کے ایماء پر نواب را مپورکے نام ایک قصیدہ بھی بھیجا تھا، جوعلامہ نے اپنی سفارش کے ساتھ نواب صاحب کو پیش کیا۔ پھر ۵رفروری کے۱۸۵۷ء کونواب صاحب نے اصلاح کیلئے اپنی غزلیس غالب کو بھیجیں مگرانقلاب کے۱۸۵ء کی وجہ سے تعلقات متزلزل ہوگئے۔

علام فضل حق فيرآ بادى محج العقيده منى منفى شعبدان كا مسلك مولوى اساعيل ديولوى اساعيل ديولوى اساعيل ديولوى (م مين المسلك مولوى اساعيل ديولوى (م مين المسلك مين المسلك عيال جوجاتا ميد المولوى فعل حق فيرآبادى "دورماز مت سيحال علام فعل حق فيرآبادى ادر جهادا زادى موجد عسيد الرحم على معرف على معرف على معرف على المسلك معرف على المسلك معرف على المسلك المسلك

مولوی اساعیل و الوی نے مسئلہ امکان کذب اور امتاع نظیری بحث چھیزی تو علامہ نے تخریراور تقریر کے ذریعے اسکائر زور دکیا۔ مولوی اساعیل کی مشہور کتاب تقوید الایمان (قبل ۱۳۲۰می ۱۸۲۹م) کے جواب بیس تحقیق الفتوئی فی ابطال الطغوئی (۱۲۲۰می ۱۸۲۰م) کمھی اور مسئلہ شفاعت، امکان کذب اور امتاع نظیر پر مدل بحث فر مائی۔ مقام اول بیس شفاعت کا ذکر ہے، مقام خانی بیس تقوید الایمان کی گتا خانہ عبارات کا رو ہے، مقام خانی بیس تقوید الایمان کی گتا خانہ عبارات کا رو ہے، مقام خانی میں بتایا ہے کہ مصف تعقید کے بغیر ایمان کمل نہیں بھر خلاصیہ فتو کی ہے۔ علام فضل حق فیر آبادی نے تقوید مصف تعقید کے بغیر ایمان کمل نہیں بھر خلاصیہ فتر کی ہے۔ علام فضل حق فیر آبادی نے تقوید الایمان کی بعض گتا خانہ عبارات بر تکفیر فران اور پیڈو کی دیا:

"اس بے ہودہ کلام کا قائل ازروئے شریعت کافر و ب دین ہے اور شرغا اس کا تھ قل اور تھفر ہے۔ "لے

"مرسیداحدخال نے مولوی سیداحد بریلوی ، مولوی اساعیل دہلوی کیلے لفظ " دہاری کیلے لفظ " دہاری کیلے لفظ " دہائی استعال کیاادر کھا ہے کہ سکھوں اور مسلما توں دونوں نے ل کر اِن کول کیا۔ " مع اسلم حق میں علامہ فضل حق خرآبادی نے جوفوی ویا تھا۔ اسلماء میں اس مرح میں اسلم علامہ فضل حق خرآبادی نے جوفوی ویا تھا۔ اسلماء میں اس مرحل دوگیا۔ مع

#### جیا کہ عرض کیا گیاعلام فضل حق خرآبادی کے مرزاعات (م ده ۱۲۱م

المضل في فيرآ إدى جمين الفق كافي ابطال الطفوى مطبوعة لا بور ١٩٥٩ العرام ١٩٧٥ مدا

ع-مرسيدا حمرخال: مقالات مرسيد بمطبوعه الا بورهته منم من ١٣٩١م ١٠

سیسلام احد مفاعدت کریلوی علید الرحد نے مولوی اساعمل والوی کی تو برک شهرت کی وجد سے ان کی تخفیر نیس فر مائی بلک سکوت کا تھم دیا ۔ چنا نچر تو فرائے ہیں:

''لودم والتزام میں فرق ہے، اقوال کا کلائے کفر ہونا اور بات اور قائل کو کا فریان لیڈا اور بات، ہم احتیاط بریش سے بھوت کریں ہے، جب تک ضیف ساضیف اخال ملے کا تھم کم فرجاری کرتے ڈریں ہے۔ ( سل الیوف الصدیق کی کفریات؛ اوالتجد برمطوع رضو یہ کتاب خانہ ریلی میں ۲۵) ( بقیرعا شدا کے صفح پر ) الم ۱۹۸۱ء) سے خصوصی مراسم سے ، علامہ کی فر مائش پر مرزاغالب نے امتاع نظر خاتم النہ بین پر ایک مشوی کھی۔ یہ بجب بات ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ فضل رسول بدا ایو نی (م-۱۳۸۹ھ/۲۵کاء) مواوی اساعیل وہلوی کے خلاف سے ، لیکن اگریز نہ مولوی اساعیل اگریزوں کے خلاف سے ۔ لیکن اگریز نہ مولوی اساعیل اگریزوں کے خلاف سے ۔ گومشہور یہی کیا گیا کہ مواوی اساعیل نے اگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ بقول مولوی حسین احد دیو بندی (م ے کے ساتھ ایک کے حلاف جہاد کیا۔ بقول مولوی حسین احد دیو بندی المددی ۔ اور بقول گر جعفر تھا تیسری اگریزوں کی دعوت میں مولوی اساعیل گے ۔ دس ہزار مددی ۔ اور بقول گر جعفر تھا تھی کے وعظ سننے کو ججع ہوئے ۔ کے مولوی اساعیل گے ۔ دس ہزار میم صاحب اور صاحب لوگ آپ کے وعظ سننے کو ججع ہوئے ۔ کے مولوی اساعیل کے مولوی اساعیل کے مولوی اساعیل کے دوں کے سیم صاحب اور ساحب لوگ آپ کے وعظ سننے کو ججع ہوئے ۔ کے مولوی اساعیل کے مولوی اساعیل کے دوں کے سیم صاحب اور ساحب لوگ آپ کے وعظ سننے کو ججع ہوئے۔ کے مولوی اساعیل کے دوں کے سیم صاحب اور ساحب لوگ آپ کے وعظ سننے کو ججع ہوئے۔ کے مولوی اساعیل کے اس مولوی اساعیل کے ایم مولوی اساعیل کے اس مولوی اساعیل کے ایم مولوی اساعیل کی مولوں اساعیل کے اس مولوی اساعیل کے دور کے مولوں کے مولوں اساعیل کے اسام کو مولوں کے اس مولوں کے اس مولوں کے اس مولوں کے اس مولوں کے اسام کو مولوں کے مولوں کے اس مولوں کے

مابقه بقيه حاشيه)

شہرت یہ ہوگئ تھی کر"مولوی اسائیل والوی نے اپنے ابتقال کے وقت بہت سے آومیوں کے رو بردایعش مسائل تقویة الائیان سے تو بدکر ل تھی۔ (عبدالستار احداثی آیک مظاوم محکر مطبوعہ لاہور 1999 مس ۲۳) مولوی رشید احد کشکوش نے اس تو بکا اکا کیا چنا نجے دو کلتے ہیں:

''اور تو برگران کا بعش سائل سے محض افتر اوائل بدعت کا ہے'' (فماوی رشید میطبوعه دیو بند جس) ۸ مولوی رشیدا حمد کے افکار کے باوجودامام احمد رضا محدث بر بلوی علیدالرحمہ نے احتیاط کا دائن ہاتھ سے نیس چھوڑا اور مولوی اسائیل وبلوی کی تحفیز نیس فرمائی ۔ اکابرین افل سنت رحمیم اللہ تعالی نے حزم واحتیاط کا بجی طریقہ

ا پنایا ہے اور یکی طرایقہ ان کے مقام فقامت کے شایاب شان ہے۔ (مسعود) یا میں اجمد دیو بندی بھش میات ، مطبوعہ کرا ہی 1920ء مبلد دوم ہی ۱۹۹ مع بھر جعفر قاصیری: حیاجہ میں احمد میں مطبوعہ کرا ہی 1940ء میں ۱۳۱۱ سعیے ساتھل دلوی اتقویہ الایمان (انگریزی ترجمہ) (رائل ایڈیا کک سوسائٹی،) جگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم کی پاداش میں سزا ہے قبل علام فضل حق خیرآبادی کی زندگی خوشحال اور دیندارگھر انوں کی طرح گزری، لباس بھی امیرانه اوراندا**ز** مجى اميران، فياض اور دحمل، دوستول كروست اور مددگار اس زمانے كرواج ك مطابق وه فقد مجمي وَثْن فرمات شخ اورتغري طبع كياء شفرنج مجمي كليات تقريب المراعد المراع المراع مين ويكها كياكه ان مشاغل ك ياوجود الافق المين كادوس دے دہے تھے۔ چونكہ علامہ كوشعر وتخن سے خاص لگاؤ تھا اس ليے حكيم مومن خال موسی، مرز ااسدالله عالب مصطفح خال شیفته ،صدرالدین آزرده جیسے با کبال شعراء کے ساتھ شعر دخن کی محفلیں بھی رہی تھیں۔

برصغريس ايست اينديا سميني كاتسلط قائم موچكا تهاملاء اعلى عبدول يرفائز ہوئے علام نفل حق خرآ بادی بھی سرر شتے دار ہوئے ،اعلی قابلیت کی دجہ سے ریزیڈن يد شاودالي اكبرشاه فاني (جلوس استار المرامي) آپ كا خاص خيال ركفت تصدالة آباد میں سرکاری وکیل بھی ہوئے۔نواب فیض محمرخال ریکیس جھجرنے اپنے پاس بلالیا، پھر لم مظیر دور سلطنت میں شاہی در بار میں علماء ، شر فااور توامین میں مقعے کا عام رواج تھا۔ بادشاہوں کے حقے تواب مجی ع الم الله عنانول كي ذيت بين بع موسة بين حيكن بير حقة اوران شراستعال بونه والأتم بأكواح بح كل كرديمياتي حقق لاور اس كتيباكو ي بالكل مخلف تفا- بري تينى ، زرنگار اور فويصورت حيد بوت تين بهلم شاندار ، نقر كي يا طلا كي في مجلى يد إلى كار الألى الله وق في كرايك كري من حدود مرك كري في المرتباك كار المرتباك كارت المرتباك كارت المركب جاتے مع ان من شک دائر دفیر و كا بھى استعال مونا تھا، جب حقة تاز وكيا جانا اور نوش جال كياجانا تو دهوش ي خشبوئين بحوثتي اوريوري فضامطرا ورمعنير جوجاتي استعود

ع اس ذائة من إدشاه اوراوا بين معلى ما ورحما ومن يحيل معرب نيقا بكداس كيل كوز كاوت كى جلا كيلية كيلة يق راقم نے بھی اسے بچین مراضی تبحرعالا واورجاز ق حکما وکو پیکیل کھیلتے دیکھاہے۔(مسعود)

م فواب مدين حسن خال: عاري تنوي ( A معاليد) بحواله علا مرفض حق فيراً بادي ادر جهاد آزادي، ابور مره ١٩٥٠ و،

مہاراجد الور کے پاس چلے گئے ، اسکے بعد سہار ٹیوراور آخر میں لکھنؤ میں صدرالعدور کے عہدے پان کے اتالیق مقرر عہدے پوائز ہوئے ۔ اتالیق مقرر موے ۔ بوے۔ بوے۔ بوے۔ بوے۔ بوے۔

نصاریٰ کی ملازمت وقت کی ایک ضرورت تھی۔ پیملازمت انگریزوں سے کی فرخوابی کی دجہ سے نتی علام فضل حق فیرآبادی کی تصانیف میں کسی جملے اشعرے انكريزوں كى خرخوا بى نبير جھكتى، بكدان كے عربی قصائد ميں تو شمنى اور نفرت صاف جھك رای ہے، ملازمت چھوڑنے اور توابوں کے درباروں سے وابطنگی کا بواسب بھی ہی نفرت اور دشمنی تھی۔اس کے باو جو دلعض موز عین پر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوانگریزوں کا خیرخواہ فابت کیاجائے، یہ بات تاریخی حیثیت سے مجے نہیں، اگر خرخواہ موتے تو اگریز آپ کو كون سزادينا؟ أس نازك دوريس اس كوفير خوامول كى بدى ضرورت تقى ليكن السهيب كه علامه فضل حق فيرآبادي في حضورانو وعليلي كي شان ميس كتنا خانة تحرير كي بناء يرمولوي اماعیل دولوی کی تعفیر کی جس کی بیشتر مؤرفین کوشکایت ہے، اس لئے وہ علامد کے ساتھ انصاف ندكر يح جس طرح ابن عبد الوباب نجدى في انكريزون كے إيمار كماب التوحيد كورايك طوفان كفراكياعا كبامولوى الماعيل فيجي الكريزول كافه مرتقوية الايمان كه كراك طوفان كو اكياءاس كالكريزى ترج حاس شي كالمداوتي ب

اگریزوں کاعمل دخل تو پورے برصغیر میں ہو چکا تھا لیکن اُن کے خلاف نے ۱۸۵ مے کی بغاوت کا سب سے بتایا جا تا ہے کہ اگریزوں نے بندوقوں کے کارتو سوں پرگائے کی چرنی اور سؤرکی چربی لگائی ہو رسلمانوں کے ہاں حرام ہا اور گائے ہندوؤں کے ہاں۔ چونکہ رہے اُرتو س بُنے لگائے بغیر بندوقوں نے بیس لگانے جا کتے تھے اس لئے اس افواد نے ہندواور مسلمانوں دونوں فو جیوں کو چراغ پاکر دیا ورا چا تک بغاوت پھوٹ بڑی، جس کا مرکز دہلی بنا کیونکہ بادشاہ کا پایے تخت رہا تھا، عوام الناس انگریزوں کی عمل داری سے پہلے ہی ناراض منے دہ بھی نو جیوں کے ساتھ شریک ہوگئے۔ اس بنگامی دور میں علامہ فضل حق خیرآ بادی نے بھادر شاہ ظفر اور مجاہدین کو انگریزوں کے خلاف بھر پور جنگ کے لئے ابھارا، علاء نے جہاد کافق کی جاری کیا فق سے سے ایک شورش پر پا ہوگئی فقوی جہاد ۲۹ رجولائی کے دھائے کو صادق الا خبار دہلی میں چھپا اس سے پہلے اخبار اظفر دہلی میں شائع ہو چکا تھا ہے اس فقویٰ میں راقم کے جد امجد کے مامول علامہ محر مصطفے خاں این حیدر شاہ خاں فتشبندی

اٹھارہ موستاون کے جہادآ زادی میں علامہ خیرآ یادی نے بھر پور کردارادا کیا، جبکہ علامہ کے خالفین اس حقیقت کے اٹکار پر مصر ہیں، بہادر شاہ ظفر کے دربار میں موجود عمیر فروش مخبر، انگریز کوخفیہ امور کی اطلاع دیا کرتے تھے، ایسے ہی ایک مخبر تراب علی نے بتاری ۲۸ راگست ۱۸۵۷ء انگریز وں کومطلع کرتے ہوئے لکھا:

''مولوی فضل حق جب سے دہلی آیا ہے شہر یوں اور فوج کو انگریز وں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہے، وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس نے آگرہ گڑٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام باشندوں کو تل کر دینے اور پورے شہرکومسارکردینے کے لئے کہا گیا ہے، آنے والی نسلوں کو بینتا نے کے لئے کہ یہاں وہلی کا شہرآ باد تھا شاہی مجد کا صرف ایک مینار باتی چھوڑ اجائے گا۔''

(غدارول کے خطوف عص۲۰۲۰۲)

لىدىرىدا جمال نى اسباب ركى ئىندوستان (آگرە 100ماء مىل ) در مولوى ذكا دانند نى تارىخ عروبى سلطنت انگلىيە (ج 8 مىل ١٤٥) ئىر ئىزى جوادكى بار ئىر گول مول باقىرىكى يىل ـ

جہادا زادی میں علامہ فیرآ بادی کی شرکت کے اور بھی کی فوس فیوت موجود ہیں، ادرب سے برا ثبوت اگریزی کورٹ کاوہ فیصلہ ہے جوابھی تک عکومت ہند کی تو بل میں ہے اور توی دفتر خانہ بند، فی دالی میں فارن لیکی کل متبر و ۱۸۱ع نمبر ۵۵۸ کے تحت محفوظ ہے، اس ریکارڈ تک عام لوگوں کی رسائی نہیں، لیکن مالک رام جو ہندوستان کی وزارت فادد میں اعلیٰ عبدوں برفائن رے انہوں نے مذکورہ ریکارڈ ملاحظہ کیا اور مقدے ک کارروائی کااگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے ماہنامہ تریک دبلی جون ۱۹۵۸ء میں شاکتے كيا\_اسمضمون ميس علامد فضل حق خيرآبادي برقائم مونے والے مقدے كي تفصيل دي گئي ب اورآخر مين علامد برعا كد جون والا الزام يهي ذكركيا كياب، آيخ الن حقيقت افروز اقتبان كمطالع ساس كان تك بنيخ كالمشركي جميان كالخطر طرح كي جن ك كيد جي كوفود ما لكرام في محامقد على يهاروالي بيانات كرف ك لخ نقل كي تعي كر " يور ع حالات كاب نظر غاز مطالعه كرنے سے بد فابت موتا ہے كم مولا نافضل حق مرحوم نے عرف الم يك تحريك ميں واقعى كوئى حصر فيس ليا، انبوں نے اس يبله لوگوں كو جو بھى تلقين كى جوكيكن جب بيہ ہنگام شروع جوا تو وہ عملاً اس سے الگ تعلك رب، نعلى پہلوے اس میں شریک ہوئے نیملی کا ظے'۔

ادھرما لک رام کار موقف ہے جبد دوسری طرف اودھ کے جوڈیشل ممشنر مسٹرجارج کیمبل اور خیرآ یاد ڈویٹرن کے قائم مقام مشنر میجر باروکی مشتر کہ چیری نے سمرمارچ ۱۸۵۹ کے وعلام فضل حق خیرآ یادی کے خلاف درج ذیل فیصلہ صادر کیا:

الزام: بغاوت اورقل پرانگین \_

تشری ():وہ ۱۸۵۸ء اور ۱۸۵۸ء کے دوران بناوت کا سرغند رہا، اور والی، اور دالی، اور دالی، اور دالی، اور دالی، اور دالی، اور دالی کر غیب دی۔

تشریک (۲):اس نے بوندی کے مقام پرمکی ۱۸۸۸ پیس باغی سر غنے متو خان کی مجل مشاورت میں نمایاں حصر لیا۔

تشری (۳): اس نے بوندی کے مقام پر مکی ۱۹۵۸ء میں ایک سرکاری ملازم عبدالحکیم کوقل کرنے کی ترغیب دی، ملزم نے جرم سے انکار کیااور ساعت شروع ہوئی، عدالت کے سامنے ملزم مندرجہ ذیل امور میں مجرم فابت ہوا:

ا عداء اور ۱۸۵۸ء من اس في لوگون كو بغاوت يراكسايا

۲۔ ۱۵۸۸ء میں بوندی کے مقام پراس نے باغیوں کے جود ہاں پڑاؤ ڈالے جمع تھے اور بالخصوص باغی سر شخ مموخان کے مشوروں میں خاص خاص سرگری دکھائی ، ان ہی ایام اس نے الیے فتوے دیے جن کا مقصد قمل کی ترغیب دینا تھا۔

مرمارچ ۹<u>۵۸م کوا</u> کوار با بطور شاہی قیدی عین حیات جس بعیور دریائے شوراور اس کی تمام جائیداد کی منبطی کی سزادی گئی''۔

علامہ فضل حق خیر آبادی کے عربی تصیدے اندازہ ہوتا ہے کہ دہ جنگ کے دوران (جوچارہ ان ہوتا ہے کہ دہ جنگ کے دوران (جوچارہ ان ہم جہادیں انگریز دشنی کے باوجودروا بی ہتھیارا ٹھا کر حصر جبیل لیا اوروہ اس میں کینے حصر لے سکتے تھے؟ کہ جنگ ایک فن ہادرعلامہ شمشیروستال کے ماہر نہیں تھے بلکہ ذیان وقلم کی تلوار کے مازی تھے۔وہ ایک فقصدہ بحریمیں خود فرما تے ہیں:

قدقمتُ أُزجى القاعدين الى الوغى وقعدت لسما قامست الهيجساء<sup>ل</sup>

ترجمه: "میں بیٹھنے والوں کولا ائی میں برابرآ کے بڑھا تار ہا اورلا ائی شروع ہوجانے پرخود

يفاربا-

علام فضل حق خیرآبادی کواپنے اس بیٹے رہے پرقائی وافسوس رہا، لگتا ہے کہ علامہ کی خواہش کھی کہ وہ ہتھیار چلانے کے فن ہے آگاہ ہوتے تو اسلام اور سلمانوں کے دشمن انگریزوں کے خلاف جہاویل واوشجاعت دیتے، بھی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اور اس جذبے کے تحت علامہ اپنے آپ کو بیٹھر ہنے والوں میں شار کر رہے ہیں، حالانکہ علامہ نے بہاور شاہ ظفر اور مجابدین کے حوصلے بردھانے میں اہم کر دار اوا کیا ، کیکن اس کے باوجود علامہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

ربِّ اعفُ عنى ما اقترفت واعفني فرجائي منك العفو والإعفاء

ترجمہ: ''اُے آمرزگارامیرے تصور کومعاف کراور جو پکھ خطا جھے سے مرز د ہوئی اس سے درگز دکر۔

علام نضل حق خیرآبادی کے تعاقب میں دشمن تھے، اس لئے اس دارو گیر کے زمانے میں دود دبلی سے روانہ ہوئے ۔ دوالی سے روانگی کا خوداس طرح ذکر کرتے ہیں:

بعد ترک مالی من کتبی و نشبی و مالی مایکفی لنقل احمالی و احدت للنجاء سبیلامتو کلا علی الله و کفی بالله و کیلائے

ترجمہ ''نال واساب چھوڑ کربار پرداری کا انظام نہ ہو سکنے کی وجہ سے خدا پر بھر دسر کے اہل وعیال کوساتھ لے کرنگل کھڑ اہوا۔

علام فضل حق خیرآبادی کے عربی تصیدے کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی اس جنگ میں جس کو' بغاوت' کہاجاتا ہے بدانظای اور بعض اپنول کی بے وفائیوں اور جفاشعاریوں کی وجہ سے ناکامی ہوئی پھر انگریز دہلی میں سمار سمتر مے 100ء کو

> ا\_الثورة الهندية من ١١٢٣ ٢-الثورة الهندية من ٢٧٤

داهل ہوگئے اور ظلم وستم کا وہ یاز ارگرم ہوا کہ الا مان الحفیظ علامہ اپنے قصید ؤهمزیدیں ایک جگہ کھتے ہیں:

> قد سلط الأنصار في أمصارنا أن صار أنصارا لهم سفهاء

ترجمہ: 'نصاری جارے شہروں پر مسلط کردئے گئے ، کیونکہ کھے بے وقو ف مندوستانی ان کے در دگار بن گئے تھے۔

بادشاه کونگ و تاریک کونفری پس بند کردیا گیار شنراده مرزامنل کوگولی کا نشانه بنا کرسرکاٹ کربادشاه کے تماضے دکھا گیا، پھر کچل کر پھینک دیا گیا۔ جب بادشاه پر بیآفت آئی تو علامہ پر کیا کچھ مصیبت نہ آئی ہوگی؟وہ خود بتاتے ہیں:

فان أعدائي يجدّون في إيذائي ويبغون بما يبغون إيذائي وأودائي لا يستطيعون مداوة دائي وقدر سخت في قلوب العدى منّى أضغان وحقائد كماتر سخ في القلوب من الأديان عقائدوقد شحنت صدورهم الوحيمة بالشحناء والسخيمة لكنى أرجو رحمة ربى العزيز الرحيم ع

ترجمہ بیرے دہمن میری ایذ ارسانی میں کوشاں میری ہلا کت کے در پے رہے بیں میر مدوست میر مے مرض کے مداوے سے لاچار ہیں۔ دہمنوں کے دل میں میری طرف سے بعض و کینہ مذہبی عقائد کی طرح رائخ ہوگیا ہے، ان کے پلید سیٹے کیئے اور عداوت کے دینے بن گئے ہیں۔

. ۵ اعلان کیااس مدوکوریٹ عام معافی کا علان کیااس سے دھوکہ کھا کرعلامدوہ کی سے اپنے گھر کیلئے روانہ ہوئے۔

الثورة المحندية من ٢٩٥٠ عـ ٣٠٤

وہ خوفر ماتے ہیں: جنگ آزادی کے دوران میرے اکثر الل وعیال دبلی میں تھے، پیر جب نصالی شہر پر قابض ہو گئے ، افکری وشہری باتی ندرہ، تو پائچ شباند روز بھوک و پیاس میں گزار کر، کما بیں چھوڑ کراہل وعیال کے ساتھ دبلی ہے فکل گئے۔ (الثورة المحندیہ، ص۲۷۷)علامہنے اپنے عربی تھید ہے حمر سے میں ملکہ وکٹورید کی بدعہدی کا یوں ذکر کیا:

إِنّى بَلانِى خَدْعَةُ امراَةٍ بلىٰ كيدُعظيمُ مَا تكيد نساء فَدَعَتْ بِأَنْ قَدْشَهُّرَتُ أَنْ آمَنَتُ قَوْمًا نَبْتُ بِهِمُ الدِّيَارُونَاءُ وَالْ

ترجمہ: جھے ایک عورت کے مکرنے مبتلائے مصیبت کردیا،عورتوں کا مکر بڑا زبر دست مکر ہے اُس نے بیر کہ کرشہرت دی جولوگ گھروں سے دور پڑے ہیں انہیں اس دے دیا گیا۔

بہر حال ۵ کتا میل ۱۸۵۹ء میں علامہ پر لکھنو میں بناوت کا مقدمہ چلا اور سمرمار چو ۱۸۵۹ کوفیملے میں حیات میں دریا سے شوراور تمام جائیداد کی شطی علامداس کا فرکریوں کرتے ہیں:۔

وقصی علی بتخلید حبسی و تعذیبی و جلائی و تغریبی و غصب کل مالی من کتبی و نشبی و عالی و غصب دارا کانت لاهلی و عیالی ی ترجمہ: اس ظالم حکران نے میری جلاولئی اور عمرقید کا فیصلہ صادر کر دیااور میری کراییں، چائیداد، مال ومتاع اورائل وعیال کر بنے کا مکان عرض ہر چیز پر عاصیان قبضہ کرلیا۔

بائیداد، مال ومتاع اورائل وعیال کر بنے کا مکان عرض ہر چیز پر عاصیان قبضہ کرلیا۔

بقول بعض لوگوں کے علامہ نے تواب راجیور کے نام ایک فاری خط سیس جرم

٢٨٩ سيالثورة الصنديية ص

إ الورة العندية م ٢٩٩

سيمورند ۱۸ رفر وري ۱۸۵۹ منام داب را پيور بخر و نه کتب خاند را پيور بنواب يوسف كل خال بهادر-نوف - ( يه کتوب را ميور سے الآ و اختال کرديا کميا ہے - ۱۲ شرف قادر کی)

بغادت سے اپنی بریت کا اظہار کیا ہے لیکن اس کمتوب کا صرف مثن ہی میسر آسکا ،اصل کمنوے کاعکس نہیں مل کااس لئے اس کی تقید این یا تر دیڈنہیں کیا جاسکتی۔ بہر حال علامہ کو جرم بعادت كالزام يس جزيرة الذيمان بيج ديا كياجس كاذكر علامنة اسطرح كيا

وأنزلوني مع الأسراى على جبل قساص تَنِسى دونسه أوهسام قصّاد كُ

ترجمہ: اور مجھے ان قیدیوں کے ساتھ ایک دور دراز پہاڑی پر اتاردیا جہاں قصد کرنے والول كاوجم ومكمان بهي ندي بنيتاتها \_

اى جزير عين علامد في ارصفر المظفر ٨١٥ اله ١٨١ ووصال فرمايا علامه نے القلاب ١٨٥٤ء كو واقعات قيدو بندك زمانے ميس عرفي نشر ميس كھے ہيں، جس ميس مئی ع<u>۸۵۷ء سے تمبر ۱۸۵۷ء</u> کے درمیان انگریزوں اور مسلمانوں میں ہونے والی جنگ اور جمہ گیرتا ہی وہر بادی کا ذکر کیا ہے۔ دہلی سے وطن عزیز روا گی اور وہاں چہنے کے بعد گرفتاری بھرمقدمداور فیصلے کاذکر کیا ہے اورظلم وستم کی داستان سنائی ہے اس طرح ایے عربی قصیدہ دالیہ میں اینے امراض ومصائب، جہاد، اسباب وعلل، نصاری کی عداوت، مدعیان اسلام کی طرف سے ان کی امداد ،ساتھیوں پر جملے اورظلم، جہاز میں سواری، جزیرے میں اڑنے اور نصاریٰ کا ایذار سانی کے لئے اپنے دم ساز زندیقوں کوآ مادہ کرنے كاذكركيابي

مارے خیال میں علامہ کی گرفتاری کی ایک وجد بعض نام نہاد مسلمانوں کی جفا شعاریال اورریشدوانیال بھی تھیں جس کا علامدنے اس طرح ذکر فرمایا ہے:

والمسلمين الذين ارتدوابولاء النصاري بعدالإيمان وباعوادينهم

ببخس من الأثمان ٣

ترجمہ: اوروہ مسلمان بھی جوایمان کے بعد نصاریٰ کی محبت میں مرقد ہو کراپنے دیں کو چند تکوں کے کوش ﷺ چکے تھے۔

ایمامطوم ہوتا ہے بیلوگ علامہ کے جزیرہ انٹریمان پینچنے کے بعد بھی ایر ارسانی ک کوشش کرتے رہے جس کا ذکر علامہ نے یوں کیا ہے:

أخوى النصاراى بتعديبي زنادقة يلونهم وتولوهم لإلحاد غاظواوجدواولجوافي معاقبتي صادواوبادواباضغان واحقاد

ترجمہ: مجھے تکلیف کینچانے کیلے ایے زندیقوں کوآ مادہ کیا جوان کے مقرب ہیں اوروہ بھی جن سے ایم ہوگئے اور جس سے اس کے الحدود کے اور جن سے ابر ہوگئے اور میں ان کے الحدود کیا ہوگئے اور میری اذبیت رسائی میں برحمکن جدوجیدے کام لیا، پوری بوری وشنی برتی، بغض و کینے کا محمل مظامظا برہ کیا۔
کھلامظام و کیا۔

علامد کی گرفتاری کی ایک وجہ بید بھی ہوسکتی ہے کہ تکی ۱۹۸۸ء میں عبد انکلیم کو جو انگریزوں کی طرف سے دریا آباد (ہوئی۔ بھارت) میں متعین تھا گرفتار کر سے پنتظم حسین نے بیگم حضرت کل کے پاس ٹوندی بھیجے دیا ، وہاں اس کو کموخاں اور علامہ فضل حق کے سامنے چیش کیا گیا۔ علامہ فضل حق نے اس کو مزاے موت کا مستحق قرار دیا اور مشورہ دیا کہ فوراً موت کے گھاٹ اتارویا جائے ہے

اس کی چھھدیں علام کاس بیان ہے بھی ہوتی ہے:

الثورة العنديية م

يدوان فضل فل فيرآبادى از ما لك رام كوالدعل مفضل في فيرآبادى ادر جبادآ زادى عن ٢٣١

ووشى على عنده مرتدان أشدان الدّان جاد لانى فى آية من اى القران محكمة حكمت بأن من يتولّى النصارى نصران وهما على تولّيهم يصرّان قارتداو استبدلا الكفر بالإيمان ال

ترجمہ: اور میری چفل ایے دو مرتد جھڑالوتندخوا فراد نے کھائی جو جھے تر آن کی محکم آیات میں بجادلہ کرتے تھے جس کا حکم بیٹھا کہ نصار کی کا دوست بھی نصر اتی ہے، وہ دونوں نصار کی کی مود ت ومجت پرمُصر تھانہوں نے مرتد ہوکر کفر کوایمان سے بدل لیا تھا۔

اری کو ووٹ ویٹ پر سر سے ہوں سے مراد ہوں کا دوری کا ان کے مقالد کی کیوری کوری وضاحت اس اقتباس سے گرفتاری کی وجوہ اور علامہ کے عقالد کی کیوری کوری وضاحت

موتی ہے۔

بہر حال علامہ کلکتے ہے ، بڑی جہاز میں سوار ہو کر ۱۸ کو پر ۱۸۵ کو پورٹ
بلیر پینچے، یہاں قید یوں میں ان کا وفتر ی نمبر ۱۸۵ ساتھا۔ بر یہ انڈیمان میں علامہ نے
عربی نظم ونٹر میں جو بچے قلمبند کیا وہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان پہنچا بعد میں اس مجموعہ کا نام
دانشورۃ الہندین کھا گیا۔ اس میں تقسیدہ معربی بھی ہا ورقصیدہ والیہ بھی ، اس مجموعے کی
نقل بقول ابوالکلام آزاد، علامہ کے صاحبزاوے علامہ عبدالحق علیہ الرحمہ کے ۱۳۱۱ میل محفوظ

الثورة العنديية ع ٢٨٩

على مدور التي فيرآباد كظيم باب كظيم بي قيد الاستان الم المرام من دفى عن والدون و فى الاستال كم مر وراد و المراس الكام وراد و المراس ال

(الثورة البندية ع ١٦١ -١٨١، ضمر عكم سديكات احمد وكى ملحفا)

ہے۔اس کی نقل عبدالشاہد خال شروانی (لا بجریرین اور نیٹل سیشن،لٹن لا بجریری ، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ) نے تشج کے بعد اصل مجموعہ اور اس کا اردوتر جمہ پہلی یار بے 190ء میں بجور سے شائع کرایا۔ بھردوسری بارعلامہ مجموعبرا تکیم شرف قادری کے فاصلانہ اور محققانہ مقدے اور مفیداضا نوں کے ساتھ می سمالی 1994ء میں لا ہورے شائع ہوا۔

علام فضل حق فیرآبادی نے نو ماہ أنیس دن جزیدہ اللہ بیان میں سیاسی قیدی رہ کر ۱۲ رصفر المفظفر ۸ کی البیل ۲۰ راگست الا ۱۸ یکووصال فرمایا یعنی جام شہادت نوش فرمایا۔

افسوس ساراز در قلم اس مرصرف کیاجاتا ہے کہ جہاد آزادی میں شریک نہ تھے، محض غلط بنی کی بناء پران کوعر قید سنائی گئی کے چھٹھ پورے ملک میں جانا پیچانا ہوا درجس کو حام بھی اچھی طرح جانتاہواس کے متعلق غلط فہی بعید از قیاس ہے۔ واقعات بہ ثابت كرتے ہيں كمالمدول سے الكريزوں كے خالف تھے۔وہ جنگ آزادى كے زمانے ميں انگریز کے دوست کو واجب انقل سجھتے تھے (جیسا کہ پیچیے دوالہ پیش کیا گیا) کیونکہ جوانگریز كادوست موكا وه يقينا جابدين كادتمن موكا \_اصل بات يمعلوم موتى ب كرعلام فضل حق خرآ بادی کوئنی جفی سلفی ہونے کی وجہ سے ہدف بنایا گیا۔ بیجیب بات ہے کہ مؤرخین نے جہاد آزادی کے زمانے میں جس کے بارے میں انگریز دوئتی کی ایک بھی شہادت نہیں اس کو <u>ا</u>-علام<mark>نفش حق خيرآ بادي پرمختلف علمي مقالات كاايك جموعه بعنوان "ففش حق خيرآ بادي ادر جهادِ آزادي" مرتب كيا <sup>م</sup>يا ـ</mark> بیعنوان بظاہرداید برمعلوم ہوتا ہے، چر یہ کتاب می پہلی کیشنز الدہور کے نام سے شائع کرانگ ٹی تا کہ ناشر کووہالی نہ سمجھا جائے، پھرتفس رقم کے شاگر دھرعاش نے اس کی کتابت کی، نے ان کے نام کے آ کے " قادری ' لگا ہوا ہے تا کہ کو کُل شک ندرے تبجب سے بے کیفیس قم نے اس کتاب کامرورق کتاب کیا، جبکیفیس قم کا حال بیقا کے فقیر کی کتابوں کے ٹائیل کھنے <mark>۔ اس لئے انکار کرتے بھے کہ فقیر مواہانا حمد رضامحدث بری</mark>لوی( علیہ الرحمہ ) پر کام کرتا ہے۔ افسوس! دنیائے وبابیت اور دیو بندیت دونوں ہی محدث بریلوی سے ناای ہیں۔اورآپ کے بےشش علم فضل کا ان برؤ رّہ برابرا شہیں۔ جس كماب كااور ذكركيا كيا ات فوبصورت عنوان كے باوجوداس من علام نظل حق فيرا بادى كو جباد آزادى سے الگ

اگریز دوست ثابت کیااورجن کے بارے میں اگریز دوئی کی کی شہادتی موجود ہیں بعنی سیدا میں اگریز دوئی کی کی شہادتی موجود ہیں بعنی سیدا حربر بلوی اور اساعیل دہلوی وغیرہ ان کو جہاد آزادی کا قائدادر سلطنت اسلامیکا ہیرو ثابت کیا گیا اور مستقل فاجت کیا جارہا ہے۔ حداق سے کہ پاکستان میں کالج کے نصافی اسیاق میں ' پاکستان کیلئے پہلا جہاد' کے عوان سے ایک میں رکھ کر طلب کے وہمان کیا گیا۔

انگریزددی کا جوالزام علام فضل حق فیرآبادی اورامام احررضا محدث بر بلوی لی بر کا جا تا ہے وہ تاریخی طور پران دونوں کے خافین پر عائد ہوتا ہے مثل مولوی اساعیل دولوی سمیت اُن کے اِن سب مؤیدین پر یہ الزام عائد ہوتا ہے، سرسیداحرفاں کے رام ہماسا کے اُن اسب مؤیدین پر یہ الزام عائد ہوتا ہے، سرسیداحرفاں کی دم ہماسا کے اُن اب صدیق حن فان کی دم ہماسا کے اُن اب صدیق حن فان کی دم ہماسا کے اواب صدیق حن فان کی دم ہماسا کے اواب ماری کی در میں دولوی کی دم ہماسا کے اواب ماری کی دم ہماسا کے اور دو اُن کی در میں میں کی اور درگار تھے بلکہ جس کی کی بھی ہمائی کے در کی کی بھی ہمائی کے بی تائید

ليدا سالزام كي ترديد غي راقم كامقال " كمناى "مطبوع كرا ي ، ۱۳۱۸ في ۱۹۹۸ مطالد فرما كي يستود عبد (الف) الطاف حسين حالى : حيات جاديد مطبوع الا ور ۱۹۹۸ و ۱۹۳۹ و ۱۳۵۸ ما ۲۱۳ (ب) مرسيدا جمه خال : تذكرة الرشيد مطبوع د بلى جماع الدوس الا الدوس الا الدوس الا الدوس الا الدوس الا الدوس الدو

موال عدالكيم اخرشا بجمانيوري

کرتے ہیں اس کا سلسلی کر مولوی اساعیل دہلوی ہے ملاہ جو ابن عبدالوہاب نجدی (م-۲<u>مالیہ) - بولی ہیں۔</u> (م-۲<u>مالیہ) دفیرہ ہوں نیفیاب ہیں۔</u> مثلاً آل سعود کے بیرسب حالی و مددگار ہیں اور بیدائیک تاریخی حقیقت ہے کہ عبدالرحمان بن فیصل السعود کے برطانیہ ہے مراسم شے چنانچہ ۱۸ رصفر المظفر ۱۳۳۳ بھا/ ۲۲ رقوم برھا 11 یو کا معاہدہ ہوا۔ ابن سعود کو حکومت برطانیہ کی طرف سے ستارہ بندکا خطاب دیا گیا اور تمغدلگایا گیا ہے۔

الغرض تاریخی حیثیت سے بیرحقیقت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ علامہ فضل جن خیرآبادی اگریزوں کے حیال ہے کہ علامہ فضل جن خیرآبادی اگریزوں کے حامی ویددگار نہ تھے بلکدان کے حامیوں اور بددگار دن کو مرتبہ تھے تھے۔ وہ علم وفضل کے پیکر بے مثال تھے۔ جہاوآ زادی میں بحیثیت ایک ججر عالم جوکر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جبکہ اُن کے خالف علاء نے اگریزوں کا پوراپوراسا تھددیا اور جندوستان میں اس کے اقدار کی راہ ہموار کی۔

0

علامفضل حق فرآبادی صاحب تصنیف عالم تصدان کی قابل ذکرتصانیف بید بین : (۱) شرح تهذیب الکلام - (۲) تحقیق حقیقة الاجسام - (۳) حاشیه قاضی مبارک (۳) حاشیه الکلام - (۵) حاشیه تلخیص الشفاء (۲) الهدیة السعیدیة (۵) الروش الحجود و بی تحقیق حقیق العلم المجود و بی تحقیق حقیق العلم والمعلوم (۱۰) الجنس الغالی فی شرح الجو برالعالی - (۱۱) رساله تحقیق العظم مایمیات - (۱۳) رساله تحقیق الفالی المطفوئی (۱۳) امتاع العظیر - (۱۵) قصائد مایمیات - (۱۳) مجموعة القصائد و فیره -

ار رگزشت از مطور لکھنو، ۱۳۳۵ ایر ۱۹۳۷ میر ۱۹۳۸ سرایشا بھی بالقائل ۱۸ جامداز برشريف كديس حكالم مولانا حافظ عبدالواحد غلم فلف مل أيك اورتصنيف" وسالة فى الإلهات "كاپدنگاياب، جوبقول ان كرضالا بررى رامپور (انديا) ين قلمي مخفوظ ب

علامہ فضل حق خیرآ بادی کی علمی عظمت وجلالت کا انداز ہ ان کے معاصرین اور قريب العهد علماء ونضلاء كے تأثرات ہے بھی ہوتا ہے، ہم يہاں چند شخصيات كے تأثرات پیش کرتے ہیں:۔

امولوى عبدالقادر صدر العدور (م-٥ ٢٣٣١ه/ ١٨١٩)

"عربی ادب میں ابوالحن انفش جیسے ہیں، ان کی نثر مقامات حریری سے اورظم دیوان منتی ہے متازے۔

(وقائع عبدالقادر خانی مص ۲۵۸ بحواله علامه فضل حق خبرآبادی اور جهادِ آزادی از:

محدسعيدالرجمان علوى مطبوعة لاجور ١٩٨٨ء ص ١٥١)

٢\_مولوى كريم الدين يانى بق (م-٢٨١١ مراهم ١٢٨١ع)

"واضح ہو کہ بیافاضل اجل بڑاعالم ہندوستان میں ہے، اس سے صد ہالوگوں کو فیض ہوا ہے اور صد ہا فاصل اس کے شاگر دوں میں ہیں،علوم عربیہ میں اس شخص کو ہزار تب حاصل ہے۔"

(تذكرة فرائدالد برمطوعد بلي عامداء على ١٨٠٠ مرد ٢٠٠٠ ، محواله ذكور) ص ١٥٥)

٣ - وحين شاجهال بوري (م-٢٧١١٥/١٠-٩٥٨١ع)

"مولانافضل حق بن فضل المام خيرة بادى وه بوے عالموں ميں سے تھے، اعلى علوم، اوب اورلغت ميں بلاشبه يشخ الرئيس (بوعلى سينا) كي مثل تھے''

(رياض الفرودس مطبوع لكهنوك XY ماع، ص ١٨٠٠ بحواله قد كور) ص ١٥٠). ٢ - محصن بن يحيى رهق الميذعلام نضل حق خيرة بادى

"علامقضل حق خرآبادى حاذق رين مناظر اوراي زمانے كے يوے اصول

تھے۔وہ اپنے دور کے اچھے شاعراور کر بی کے بڑے ادیب تھے۔'' (الیافع الجن فی اسانید النبی عبدالغن و 181ھے مطبوعہ پر یاں ۱۸۲ھے میں ۹۲۹۶ بحوالہ ندکور ، ص ۱۵۷) ۵۔ نواب صدیق خسن خان ۔ (م۔ ے ۲۰۳۰ھے/ ۹۰ ۔ ۱۸۸۹ء)

"ان كانظم مين چار بزار سے زيادہ اشعار بين، بيشتر قصائد مدح رمول عليا

میں اور بعض کفارو فجار کی جو میں ——ان کی غزلیات، تقاریظ اور ادبیات کوشخ الادب جمیل احمد بگرا می مرحوم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور ان کی شرح بھی کر دی ہے۔'' (ابجد العلوم مطبوعہ بعویال ۱۹۲۱میر، میں ۹۵۱، بحوالہ نہ کورص ۱۹۲ –۱۹۳)

٢ ـرسيداح فان ـ (م-١١ ـ٥١٣١٥/١٩١١)

" کمالات علم واوب میں ایساعکم سرفرازی بلند کیا کہ فصاحت کے واسطے ان کی عیارت نشستہ محضر حورج معارج ہے اور بلاغت کے واسطے اُن کی طبع رساوست آویز کی بلندی معارج ہے۔ حبان کوان کی فصاحت سے سرمایہ خوش بیائی اورام والقیس کوان کے افکار بلندے وست گا وعروج معانی۔"

(آ فارالفَّناديد (١٨٥٤ع) مطبوعد الى ١٩٢٥ع بس ١٢٨٥ بحواله فدكور ١٥٣٥) عداير احد بينا كي - (م-١١١١ع/١٠٤١ع)

''فنون حکمیہ میں مرحیہ اجتہاد، بڑے اویب، بڑے منطق، نہایت ذہین، نہایت زکی خلیق کو ذلیق، انتہاکی صاحب مدتیق وحقیق ''

(انتخابيارگار(١٠٩٠هـ)مطبوع كعنوك والهيم ٩٢٠ عوالدزكور، ٩٥٥)

المسلوا جو بینائی نے ملامضل حق قبرآیا دی کو 'طبق' 'گلعا بے لیمن نواب مدر لین حسن خال نے '' کسن اخلاق ہے بہت دور' 'گلعا ہے۔ وہ کلیمنے جی نے ''اس قدر ملم و کمال اور ملم و تھیت اور للسفہ وریاضی عمر بی اوب اور نعت میں اتی وشگاہ جونے کے یاو جووضن اخلاق اور عالمیان تو اضح ہے بہت دور منچ ( تاریخ قنوج کر کے الم سے تحک الدم رحد کرا ہی جون جوالگ سمے اور منتا المجمد ایو ہے تا دری ص ۲۵ کس سے امیر اخر بینائی مجھ العقیدہ شی منتے جبکہ نواب صدیق حسن خال ایتما می یو عقیدہ شیخ شایدات کے ان سے اخلاق سے بیش نہ آھے جوں محمد سے انہوں نے جود یکھا لکھ ویا لیمن اس سے علار فضل جن فیرآیا دی کے عقید ہے کی محکم کا اعدادہ دورتا ہے۔ مستود ٨ فقروجلي (١-٥٦ ٢٣١١ه/١١٩١١)

''عربی وفاری میں نظم لائن، خرفائن کجتے تھے، چار بڑار اشعار آئے ثاریکے گئاریکے ہیں، اور اکثر قصائد آئے مدح آنحضرت میں گئے ہیں، آپ کے اور استاذی مفتی صدرالدین خان صدرالصدور دہلوی کے درمیان بڑی دوتی تھی۔''
(حدائق الحقیہ (۱۲۹سے) مطبوع کھنوکو ۱۸۱۹ بحوالہ فذکور ص ۱۲۷)

علام فض حق خيرة بادى يربهت كه كها كيا، حس سے اس مقالے ميں استفاده كيا میا ہے، مرابھی بہت کچھ لکھنا باتی ہے۔ کیونکہ ١٨٥٤ء کے بعد جد بدعلمی ونیا انگریزوں <u>کے خیرخواہوں کے زیر اثر رہی اس لئے ان علاء وفضلاء یر کام نہ ہوسکا جوانگریزوں کے </u> **خیرخواہ نہ تھے، ان کے حق میں حالات بھی ساز گار نہ تھے۔ اِن علیاء میں خاص طور پر دو** شخصیات قابلِ ذکر ہیں۔علامہ نظل حق خیرآ بادی اور امام احمد رضاخاں محدث بریلوی۔ <sup>لے</sup> يروفيسرڈ اکٹر محرعبدالشارخاں (صدر شعبۂ عربی ،عثانیہ یو نیورٹی حیدرآ باد، دکن ) کی گمرانی میں ایک فاصلہ ڈاکٹر قمرالنساء نے عربی زبان میں بعنوان''العلامہ فضل حق الخیر آبادی'' واکٹریٹ کیا ہے(مطبوعدلا مورا ۱۹۸۱ع)اس مقالے میں فاضلیہ موصوفہ نے علام فضل حق خرآبادی کے عربی زبان میں مہارت بلک عربی فاری اردونتیوں زبانوں میں کیساں مہارت كاذكركياب اوركلها بكرعلام فضل حق خيرآبادى فرقتى اورآرز وكلفس فرمات تصاورآب ف مختلف اصناف یخن میں طبع آزمائی کی ہے مثال جر، نعت، منقبت، تصده، عزل، خریات وغیرہ وغیرہ - اُن کا کلام حنائع و بدائع لفظی وطعنوی سے مالامال ہے ۔ فاضلہ موصوفہ نے المام الحروضا محدث بر بلوى بر بعدوستان، با كمتان ،امر يكداو دصور فيره بش گزشته ۳۲ سال بس بهت كام بو يكا ب جمل كاتفسياه ت راقم كى كتاب " امام احروضااورعا كى جامعات " (مطبوع كرا بي ۱۳۸۸ ميل (1994 ) بي مطالعه كى جاكت علام فضل حق خیرآ بادی کے قصائد میں رائیہ، حائیہ، دالیہ، سیبیہ، میمیہ وغیرہ قصائد کا ذکر کیا ہادرساتھ بی ادب وشاعری کے حوالے سے لکھنے کی ضرورت پرزور دیا ہے ۔ مضرورت تقى كه عرب دنيا ميس كوكى فاضل اس موضوع يرقلم الشاتا \_ فاضل محقق مولا ناممتاز احمد سدیدی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے علام نظل حق خیرآبادی پر ادب وشاعری کے حوالے سے مقالہ لکھنے کی ضرورت کومحسوں کیااور الأ زہر یو نیورٹی، قا هرهمصر میں 'المعلامة محمدفضل الحق الخير آبادي حياته وشعره العربي "كعوان رجسٹریشن کروائی، اللہ تعالیٰ اس علمی اوراد بی کام کو بخیروعافیت پایر شکیل تک پہنچائے۔ مولا ناسدیدی عالم و فاصل بین اورمصنف ومترجم بھی ۔ان کی متعدد نگارشات شائع ہو چکی ہیں۔منتقبل میں اُن سے بڑی تو قعات وابستہ ہیں۔ پیش نظر مقالے کا خاکہ کھ یوں ہے: شروع میں مقدمہ ہے پھر تین ابواب اورایک خاتمہ \_ پہلے باب میں تین قصول ہیں، دوسرے باب میں یا نچ فصول اور تیسرے باب میں دو فصول، اس مقالے میں مجموعی طور پر علام فضل حق خیر آبادی کے عصری حالات، ذاتی حالات، ادبیات، اصناف یخن اورزبان وبیان کے اسلوب برسیر حاصل گفتگوہوگی ۔ آخر مین محاکمہ اور خاتمہ ہوگا۔جس میں تحقیق کے اہم نتائج ذکر کئے جائیں گے، اس میں شک نہیں کہ میہ مقالہ برصغيرين عربي ادب كي والي الي الم مقاله ب- ال كي مكراني كاشرف" فصفيلة

السجوزاء في فينا اللي عرب مين اس مقالي بذيرائي موگى اور مكن ميكوئى عربي اديب و شاع علام فضل حق خير آبادى كى شخصيت اورعلم وفن پر تحقيق كومزيد آكے برط ها كيس \_ الم موانا انحوداد مدة درى نے لكھا ہے كانبوں نے "علام فضل حق فير آبادى اوران كاعربى كام" كے عوان سايد قيح مقال لكھا ہے ( تذكرة على كالبيد، فيعل آباد بر 198 ميں 11 سعود

الأستياذالمد كتورم حمد عوفه المغربي "اور" فضيلة الأستاذ أداكثورزق مرسى الوالعباس على "وام محرصان حاصل كيااوعلم وادب يراحمان كيا- فسجز اهم الله أحسن

مولانامتاز احدسد بدى از بريونيورش، قاهره مصريس علام فضل حق خيراً بادى كى حیات اوراد بی خدمات کے حوالے سے کا م کردہے ہیں جبکہ مولا ناحافظ عبدالوا حداعقا وی نظریات کے جوالے سے کام کر رہے ہیں۔ "بدوونوں علوم وفنون علامہ کے بعد مولانا احدرضاخان محدث بریلوی میں حرت انگیزطور پرجع ہوگئے تھے جیسا کہ از ہر یو نیورٹی قاہرہ کے استاد ڈاکٹر مجی الدین الوائی نے لکھا ہے ہے

فاضل محقق مولا ناممتاز احرسد بدی قابل مبار کیاد ہیں کہ ان کی تحقیق ہے اُس فاضل کے حالات اوراد نی نگارشات اور فضائل و کمالات عرب دنیا کے ماضے آجا کیں گے جس کے نام اور کام سے بھی شاید وہ اچھی طرح واقف نہ تھی۔ یہ مقالہ عرب وعجم کے ورمیان مجت والفت کا ایک اہم وسیلہ ہے، اس مقالے نے دوری کونز در کی میں بدل دیااور اپنائیت کا ایک ماحول پیدا کردیا۔ اس محقیق سے بعض اہل علم معاندین کی تنگ نظری بھی عیاں ہوگئی کہ کیے عظیم انسان کو اٹھوں سے او جھل کرنے اور دل سے دور کرنے کی کوشش ك كئ دل يوچمتا بي كاالل علم إيها بهي كر كية بين؟ -- محض مسلك ومنهاج ب اختلاف کی بناء برکسی فاضل و محقق اور ادبیب وشاعر کومٹانے کی کوشش برگر جمور نہیں تھی جا

بنشانون كانشان شائبين منت منت منت نام موى جائے گا فراغیارنے جوکیاوہ کیا مراہوں نے بھی اینے آفاب و ماہتاب اسلاف کے علمی

كارنامول كوبهلاكرخود يرظم كيا الحمدالله إجس كوبهلايا كياتها،جس كومنايا كيا تعااد على مندے

منايا كميا تقاده بهرزنده موكميا اورآن بان ميه معركى تاريخي سرزيين مين علمي مندير بنهاديا كميا:

جلوس كل بدرير چمن مباركباد!

جمعة المارك عارة يقعده ١٢٣ ه

يروفيسر ڈاکٹر محرمسعودا حر، کراچی، یا کستان

عي فروري ٢٠٠٢ء

ل-موانا مافظ عبدالواحد، الازمر لو فيورخى ع عقيره وفلفه على في التي ذي ك لئن العلام فضل حق فيرآبادى وآراؤه الكلامي" كيفوان عدجريش كروا يكي إلى-

ع صوت الشرق مثاره فروري و عواه مى ١٦ \_ عا

#### مآخذمراجع

اراتظام الندشهاني ، مفتى اليدف الثريادر باغى على م مطبوعه لا بود المحدود المح

ا قرانساه، ذا کر: العلامة فضل حق فرآبادی، مطبوصلا مورانده اله القرانساه، ذا کر: العلامة فضل حق فرآبادی، مطبوصلا مورانده اله الله الله الله المدالية الموادية الكر: گناه به بخطوع کراچی ۱۹۵۸ می ۱۹۹۸ می ۱۹۹۸ می ۱۹۹۸ می المواده کراچی المواده کراچی المواده کراچی، مطبوع کراچی، المرحم دا حر، ذا کر: تقلید، مطبوع کراچی، المرحم دا حر، دا ترین ترکم علای المرحم الله مطبوع کراچی، المرحم دا حر، دا ترین ترکم علای المرحم الله المرحم دا ترین ترکم علای ترکم علای ترکم علای ترکم دا ترک

Sant Addition And a

#### وه امام فلسفه وه نازش علم ويخن

جس نے زندہ کر دیا قصة دارورين الله الله جنگ آزادی کے مرکا بانکین دانش وحكت مين حاصل تفااسة معراج فن اس کی شمشیر لگہ سے کانیتا تھا اہرمن اس نے پیدا کی تھی آزادی کی ہردل میں لگن گونجتا ہے آج تک بدنعرۂ باطِل شکن أس كے نعروں ہے ہوئے بیدارشران وطن جامع دیلی کوگرماتارباجس کا سخن عاشق مير عرب عبدخدائ ذوالمنن پيكر علم و هنر، ظلمت مين شمع انجمن ہند کے ظلمت کدوں پر جور باجلوہ فکن

وه امام فلفه وه نازش علم وسخن موت كي الكحول مين الكحيين والكربنستار با زندگی اس کی سرایاسوز وساز عشق تھی دیو استبداد اس سے لرزہ براندام تھا سامراجی طاقتوں کا توزکرزورجنوں ال في سجهايا " نبيل ممكن نظير مصطفا" كانب أشاأس كفتوول مفرنكي سامراج وه نطیب حریت، شعله نوا، جوش آفریں أس كاوه فرزند فاصل اس كى سچى يادگار ہند میں روشن کماجس نے جراغ فلفہ آسان ابل سنت کا درخشاں آفاب

مروفر ، غازی ، مجاہد ، حق پرست و فضل حق تھا کتاب حریت کا بے گماں پہلا ورق

(ايرالبيانسروردي)

## اهل سنت وجماعت كي عربي مطبوعات

#### خودمطالعه كرين اوردنياع عرب علاء كوبطور تخديش كرين

(١) الشيخ احمدوضاخان شاعر أعوبياً: امام احرضار يلوى كى عربي شاعرى يراكما جانے والا 720صفات يرمشمل عربي مقاله جس يرمقاله تكار علامه متاز احد سديدي از حرى كودنيا كى قدیم ترین اور عظیم اسلام یو نیورش جامعداز برشریف ہے ایم فل کی ڈگری ملی، امام احمد رضا بریلوی م عربی میں آق مختیم شائع ہونے والی د نیا بحر میں پہلی کتاب۔ (۲) الز مز حدة القصرية: تصيده فوشد كى م بيت يراعتر الش كرنے والوں كاعلى محاب، تح بر: امام احد رضاير يلوي قدس مرة العزيز \_ ترجمہ: علامه متازاح سديدي ازهري \_ بديه 00 / 36 (٣) اقامة القيامة: كور عمور صلوة وسلام يرصف كم متحن موق يرد لاكركايل روال، تحرين الم احدوشار يلوى برجه ممتازا حرسديدى ازحرى . (م) تكويم ثلاثة من علماء مصر الأزهو : معرك تين طيل القدمان ا والم احدوشار يلوى قدى سرة يحقق كرنے كے سلط ميں ادارة تحقيقات الم احدوضا كرا يى نے كولدميدل بيش كما، جامعداز برشريف مين منعقد موني والي اس انوهي تقريب كالتحصول ويكها حال-تحرین: علامد فرعدا کیم شرف قادرتی۔ (۵)بسساتیسن المعقد ان : امام احمد ضام یلوی کا عربی دیوان بخد جامداز برشریف کے استاد و اکن میدمازم کا احمد مخوط نے مرتب کیا۔ بدید 250/00 (٢)من عقائد أهل السنة قرآن وصديث اورارشادات علاء كروشي من عقائد السنة ال مل اورموژ انداز میں پیش کئے گئے ہیں کہ کی صاحب علم کیلئے مجال انکار باتی نہیں رہتی ہوب وعجم کے ارباعِلم دوانش نے اس کاب و مسین کی تگاہ ہے دیکھا ہے انداز میان شبت اورآسان۔ (علامة عبد الكيم شرف قادري كي يُروقار قلم ) من عقائداً على النه: كاأردور جد" عقائد ونظريات" كي تام ي جي چا ب بديد 150/00 (٤) النبوانس: شرح عقا كدك مشوراورابم شرح ازريس المحقمين علامدعبدالعزيزي باروى رمايته فا بهترين كاغذ، طياعت، وا وار \_ بير 270/00

## اهل سنت وجماعت كي عربي مطبوعات

#### المعالى المعالى المستاح المستال المستاح المستال المستاح المستح المستاح المستاح المستاح المستاح المستاح المستاح المستاح المستاح

())المسيح اسدوها عام أعرية الم العمد المرابي عام كام ي عام العمد المرابي عام كام ي عام العمد المرابي عام كام ي & BOREL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR actions which the that the individual 450/00=3 ران الله المراكبة ال who will make which and property the whole where \$3/00 gg - chrochestore to establish to 30 de des 16/100 gg oute the sacret expression for four ments 38/00, - Company States of the Pecel Busines and substitution of the state of the -Uhlandika Alandalan Sandalah - WOOT- JASTE WEADERS 250/00 A STANDER SOLLANDER (T) من دول السائد المسائد الم LAST TO THE THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE -chial-folywelle Control of the wild of the 210/9084 (Colin Line ) John Son 150/00 PARTE THE SHAP STURBEN WHEN deserved for the control of the cont 270/00 - AD BROWN ON THE